## (25)

## تغميراحديه بيت الذكرلندن اور بهاري ذمه داري

## (بمقام ولهوزي - فرموده كم اكتوبر ١٩٢٧ء)

تشهد، تعوذ، سورة فاتحه اور سورة الاعلى كى ابتدائى آيات كى تلاوت كے بعد فرمايا:

چونکہ ایک ایسے ملک میں جس میں خدائے واحد کا نام لینے والے لوگ آج سے ایک عرصہ پہلے نہیں ملتے تھے۔ جہاں کے لوگ شرک کی تعلیم پھیلانے کا مرکز سمجھے جاتے تھے۔ وہاں ہماری جماعت کی طرف سے ایک مبحد تقمیر کی گئی ہے۔ جو اس لحاظ سے پہلی مسجد ہے کہ اس سے پہلے اس وارا لحکومت میں کوئی مسجد نہ تھی۔ پھراس لحاظ سے بھی پہلی مسجد ہے کہ مسلمانوں نے اپنے روپ سے بنوائی ہے(اس سے پہلے ایک مسجد تھی جو اول تو لنڈن سے باہر تھی۔ وو سرے اس کو ایک انگریز نے بنوائی تھا۔ گو مسلمانوں کے روپ سے بنوائی تھا)چو نکہ اس کا افتتاح انشاء اللہ اس ہفتہ میں ہونے والا ہے۔ اس لئے آج کا خطبہ میں اس کے متعلق ہی پڑھوں گا۔

مجد الله کا ذکر کرنے کے لئے بنوائی جاتی ہے۔ اور اس لئے کہ الله کا نام لینے والے لوگول کی جماعت تیار کی جائے۔ اس لئے مجد وہی مبارک ہو سکتی ہے کہ جس میں الله کا نام استقلال کے ساتھ لینے والے لوگ جمع ہوں۔ دو سرے مکانوں سے مجد علیحدہ اور ممتاز اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس میں خدائے واحد کا نام لینے والے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اگر خدا کا ذکر کرنے والے لوگ نہ ہول تو مجد کا بنوانا ہے سود ہوگا۔ خود قرآن کریم سے ظاہر ہے کہ بعض مجدیں صرف ہے برکت ہی نمیں ہو تیں۔ بلکہ ایمان کے ضائع کرنے کا موجب ہوتی ہیں۔ رسول کریم سے ناہی کے زمانہ میں جو مجد آپ کی تھی۔ اس کی بنیاد تقویٰ پر تھی۔ اور الله تعالیٰ کی رضا مندی پر تھی۔ اس کے مقابلہ پر ایک اور مجد بنائی گئی جس کی بنیاد کھو کھلی تھی جو گرنے والی تھی۔ پس کسی مکان کا مسجد نام رکھنے ہی ایک اور مجد بنائی گئی جس کی بنیاد کھو کھلی تھی جو گرنے والی تھی۔ پس کسی مکان کا مسجد نام رکھنے ہی سے وہ بایرکت نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اس میں الله کا نام استقامت اور محبت کے ساتھ لینے سے ہوتا

ہے۔ اگر وہی روپیہ جو معجد کی تغیر پر خرچ ہو تا ہے۔ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا جائے تو بہت زیادہ موجب ثواب ہوگا بہ نببت اس معجد پر خرچ کرنے کے کہ جس میں خدا کا نام بلند کرنے والی جماعت نہ ہو اور وہ بے آباد رہے۔ ہم اگر دو سرے ملک میں معجد بناتے ہیں تو اس کی غرض اس ملک میں توحید قائم کرنا اور وہاں کے لوگوں کو موحد بنانا ہے۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو ہم اس روپیہ سے جو کہ مسکینوں اور غریبوں پر خرچ کیا جا سکتا تھا۔ ایس معجد پر خرچ کرکے نعمت کو ضائع کرنے والے بیس سے بین ماری جماعت کی ذمہ داری بیس گے۔ پس ہماری جماعت کی ذمہ داری بہت برجہ جاتی ہے۔

اللہ تعالی فرما تا ہے۔ سبح اسم دبک الا علیٰ یعنی (اے رسول اے مومنو!) اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تنبیج کرو۔ اس کے یہ معنے ہیں کہ کوئی کی مکان کے گوشہ میں بیٹے جائے اور سجان اللہ سجان اللہ کہ لیا کرے اور سجھ لے کہ تنبیج ہو گئی۔ بھلا خدا کو اس سے کیا فاکدہ؟ کیا اس میں کوئی نقص تھا۔ جو اس تنبیج سے اس کی ترقی ہو کروہ کائل بن گیا۔ تنبیج اس وقت تک تنبیج نہیں کہلا عتی جب تک اس کا تعلق قلب کے ساتھ نہ ہو۔ وہ معلوم کرے کہ جس کا نمونہ میں نے بننا ہے وہ تمام عوب سے پاک ہے بھر اس کے تمام صفات کو اپنے اندر لے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ جن کی تصویر اپنے قلب کے اندر کھینچتا ہے۔ اس کا چھانشتہ پہلے سامنے جمالے۔ ورنہ تصویر درست نہ کھنچ گی مصور بھی تصویر تب ہی درست تھینچ سکتا ہے۔ جب کہ وہ پہلے درست نقشہ اپنے سامنے جمالیتا گی مصور بھی تصویر تب ہی درست کھینچ سکتا ہے۔ جب کہ وہ پہلے درست نقشہ اپنے سامنے جمالیتا ہے۔ اس کائے انسان بھی تب ہی اعلیٰ بن سکتا ہے۔ جب وہ صفائی تصویر سامنے رکھے۔ اور ای قتم کا سنے کی کوشش کرے۔

کیر فربایا رب اعلی وہ ہے جس نے انسان کو کمل حالت میں پیدا کیا یمال اسلام عیمائیت اور دیگر فربایا رب اعلی اور ممتاز معلوم ہو تا ہے۔ کیونکہ عیمائیت کمتی ہے کہ انسان چونکہ ناقص پیدا ہوا ہے اس لئے وہ گناہوں سے پورے طور پر نہیں پچ سکتا۔ اس لئے کفارہ کی ضرورت پیش آئی۔ ہندو فرہ ہے بھی یمی کمتا ہے کہ چونکہ انسان بالکل گناہوں سے بھی پاک نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے بھیشہ جونوں میں ڈالا جا ہے۔ لیکن برخلاف اس کے اسلام کمتا ہے کہ انسان کابل صفات اپنے اندر رکھتا ہے اگر وہ صحیح طور پر کوشش کرے تو کابل بن سکتا ہے تو الذی خلق فسٹوی کے یہ معنے ہیں کہ وہ خدا وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نقصوں کو دور کیا۔ اس لئے کہ اس کو کابل بنا دے۔ وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نقصوں کو دور کیا۔ اس لئے کہ اس کو کابل بنا دے۔ آگے فربایا وا لذی فدّ وہ فدا ہے جس نے اس کی طاقتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے کہ آگ

وہ کامل ترقی کر سکتا ہے۔ اللی تعلیم کے ذرایعہ اس کو ہدایت دی۔ جیسے آنکھ کو دیکھنے کی طاقت دے کر سورج کی روشنی کو بھی بنایا کہ جس کی مدد کے بغیروہ آنکھ کچھ کام نہیں کر سکتی۔ چونکہ یہال یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ اسلام سے پہلی تعلیمیں جہال اپنے وقت پر مفید تھیں وہاں وہ اب ناتف ہوگئ ہیں اور بے سود ہیں اس لئے اور مثال دی فرمایا والذی اخرج المرغی فجعلہ غثاء احوٰی عفے اور وہ خداجس نے اعلیٰ کھیتیاں پیدا کیں۔ پھران کو کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ اس طرح پہلی تعلیمیں خراب ہو گئیں۔ جس طرح جب تازہ کچل ہو تا ہے۔ اس وقت وہ نہایت خوشگوار اور مفید ہو تا ہے لیکن جب گل سڑ جا تا ہے تو کوڑے کرکٹ کی طرح بوجہ اپنے مصرت کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس طرح جو ہدایتی آتی رہتی ہیں وہ ایک وقت مفید تھیں۔ لیکن اب گل سرا گئی ہیں۔ اس وجہ سے رسول کریم ﷺ کے ذريعه نئ تعليم بھيج دي گئي۔ اب طبعا" يه سوال پيدا ہو سكتا تھاكه بيه اسلامي تعليم بھي پہلي تعليموں كي طرح ناکارہ ہو جائے گی۔ اور کسی وقت چھینک دینے کے قابل ہو جائے گی۔ اس لئے فرمایا۔ سنفونک فلا تنسلی الا ماشاءاللہ لعنی ایسی تعلیم ہوگی جو کہ اس طرح پر تجھ کو سکھائیں گے کہ تو اس کو بھولے گا نہیں۔ اس لئے ہیشہ رہے گی۔ اور ہرگز ہرگز ترک نہ کی جائے گی۔ یعنی گلے سڑے گی نہیں۔ اِللّ ماشاء الله مرسوائے بعض باتوں کے جو آمخضرت اللہ اللہ کا اللہ میں ہی چھوڑ دی گئیں۔ جیسے بیت المقدس کو قبلہ بنانا ترک کرکے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی ہدایت ملی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام تعلیم ہی چھڑوا دی جائے گی۔ جیسے بمائی کہتے ہیں کہ شریعت اسلام جاتی رہی۔ ان کا یہ کمنا بالکل غلط ہے کیونکہ خداتعالی نے فرما دیا ہے کہ تجھ کو ایبا سکھائیں گے کہ ہرگز نہ بھولے گا۔ پھراللہ تعالی فرما آ ہے۔ و نیسر ک للیسڑ مے لین ہم تجھ کو ایس تعلیم دیں گے جو کہ ہر زمانہ کے لئے ہوگ ۔ یمال محنت کے لحاظ سے اس کا آسان ہونا بتلانا مقصود نہیں بلکہ ریہ ہے کہ ریہ تعلیم ایسی ہے کہ جس پر ہر زمانہ میں عمل ہو سکتا ہے اور تھی بھی ضمیر کے خلاف بد تعلیم نہ ہوگ۔ پس اس کے معنے یہ ہوئے کہ تجھ کو اس تعلیم تک پنچائیں گے کہ جو ہر زمانہ میں بلحاظ عمل کرنے کے آسان ہوگ۔ اور کامل ہو گی آگے فرماتا ہے فذکر ان نفعت الذکری یعنے پس تو اس کو لوگوں تک پہنچا اور ایساکر تا چلا جا۔ لوگوں سے نہ ڈرو۔ کیونکہ خدا کی تعلیم ایک نہ ایک دن لوگوں کے دلول میں گھرکرہی لے گی۔ یہ ایک تھم تبلیغ کے لئے ہے اور چو نکہ خداتعالی سچائی کی پچ کر تا ہے۔ اس لئے ہمارا فرض ہے کہ اس سچائی کو ہم دنیا میں پھیلائیں۔ دیکھو دنیا میں کسی سمت کو نکل جائیں کہیں لوگ خدا کو گالیاں دینے والے پائے جائیں گے۔ کہیں شرک کرنے والے ہوں گے۔ کہیں اس کی طرف سے بے پرواہ ہوں گے۔ الیم

حالت میں اگر کسی کے دل میں اس کے نام کی غیرت ہے تو وہ کس طرح خاموش رہ سکتا ہے۔ ہم لوگوں کو سوٹے سے منوانا نہیں چاہتے۔ ہم فوجوں کے ساتھ لا کر اس کا نام قائم کرنے کی تعلیم نہیں دیتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم زبان کے ساتھ اسلام کو سکھاؤ۔ قلم کے ساتھ اسلام سکھاؤ۔ لوگوں کے پاس چل چل کر جاؤ اور اسلام سکھاؤ۔ ان تمام باتوں کی طاقت خداتعالی نے ہمیں دی ہے۔ قلم دی ہے۔ ول مضبوط دیا ہے۔ ولا کل دیے۔ غرض تمام طاقیں دی ہیں پس ہم اسلام کی سچائی کے خزانہ کو لوگوں میں تقسیم کریں۔ اس کے لئے نہ فوج کی ضرورت ہے نہ تلوار کی۔ صرف قلم کی ضرورت ہے یہ نازبان کی۔ خدانے یہ طاقیں ہماری امیدوں سے برس کر دی ہیں۔

ہمارا میہ بھی فرض ہے کہ ہم دیوانہ وار اٹھ کھڑے ہوں اور توحید کی سچائی کو لوگوں میں پھیلائیں۔ جو کوئی اللہ کے نام کے لئے دیوانگی ظاہر نہیں کرتا۔ اس میں خداکی محبت بھی کم پائی جائے گی۔ گی۔

دیوائی کی حالت میں وہ کام بھی جو دو سری صورت میں ناممکن نظر آتے ہیں۔ انجام پا جاتے ہیں ہم نے سکول کے زمانہ میں ایک کمانی پڑھی تھی یعنی ایک عورت کا بچہ عقاب لے اڑا اور ایس چوٹی پر لے گیا جمال کسی کا پڑھنا ناممکن تھا۔ گروہ عورت اپنے بچہ کی محبت میں دیوانہ وار پڑھتی چلی گئی اور یسال تک کہ اپنے بچہ کے پاس جا پنچی۔ بچہ کو پالینے کے بعد جب واپس اتر نے لگی تو یہ اس کو ناممکن معلوم دیا۔ رسول کریم رہائی ہے کو لوگ کیوں مجنوں اور دیوانہ کہتے تھے۔ اس لئے کہ آپ لوگوں کو دیوانہ وار خدا کا کلام سناتے تھے۔ پس جب تک دین کے لئے دیوانہ نہ بن جاؤ گے۔ اس کو قائم نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے کام کے لئے دیوانہ بن جاتے گی۔ اور دل ہیں۔ جب لوگوں کے دلوں میں سرنگ لگ جائے گی۔ اور دل ہیں۔ جب لوگ دیوانہ وار اسلام کو پنچائیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں سرنگ لگ جائے گی۔ اور دل ہیں۔ جب لوگ دیوانہ وار اسلام کو پنچائیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں سرنگ لگ جائے گی۔ اور دل ہیں۔ جو جائیں گے اور توحید کی روشنی تھیل جائے گی۔

الله تعالی جماری جماعت کو اس کی توفیق دے اور اسلام کے پھیلانے کی نعمت کا وارث بنائے۔ تمین

(الفضل اا أكتوبر ١٩٢٧ء)